

انسار میں جملہ رفقاء کی مشتر کہ سمی جمیلہ کواللہ کے حضور شرف قبولیت کے لئے پیش کرتا ہوں اور اس کار خبر کی تمام حسنات و بر کات اپنے شابخ حفوات الماسعيال العالم المالات ال كادوسرى برسى كے موقع ير بطور تحفه و مديد بيش كرتا ہول. مولائ كريم ميرى خطاؤل كومعاف فرمائ بملدرفقاء كودارين كى بركتول سے مالا مال كرے اور ميرے آتائے ولى نعمت كى مرقد انوركو بقعه عنور بنائے اور حضرت کے درجات اسے حضور بلندترین فرمائے ۔ آمين ( بجاه الني الكريم على) خادم اسلام یروفیسر مخطیم فاروقی

#### حرف آغاز

اسلام زندگی کے ہرشعبہ میں انسانیت کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور جہاں کہیں مناسب ہو چھو حدود و قبود کی پابندی ہرایک کے لئے مناسب ہو چھو حدود و قبود کی پابندی ہرایک کے لئے الازم قرار دیتا ہے۔ اورا گرفصب سے بالاتو ہوکر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کرسامنے آ جائے گی کہ جہاں کہیں یہ حدود دقیود لگائی گئی ہیں وہ انسان ہی کے فائدہ کے لئے لگائی گئی ہیں۔ آ جائے گی کہ جہاں کہیں یہ حدود دقیود لگائی گئی ہیں دہ انسان ہی محدود فقر اور سوچ اللہ کریم کی لگائی ہوئی ان ہیں۔ کی دفعہ یوں جی ہوتا ہے کہ انسان کی محدود فقر اور سوچ اللہ کریم کی لگائی ہوئی ان پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم آئی پابندیاں صرف و ہیں لگائی ہیں کہ جہاں انسان کا فائدہ ان پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم آئی حکمتوں کو بہتر جائے تا ہیں۔ انسان ان تک رسائی حاصل نہیں کرسکا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ پابندیوں اگر قلاح انسان کی انسان پر است اختار اس کے انسان پر است اختار اس کا باندیوں کو قبول کر تو۔

حلال اورحرام كافرق

کھانے پینے کے معاملات میں بھی اللہ کریم نے انبان کو بعض حدود ہتلائی ہیں اور حلال اور خرام کی اصطلاح استعال کرئے ہتلایا ہے کہ فلاس چیز انبان کھائی سکتا ہے اور قلال چیز کے کھانے یا پینے کی ممانعت ہے۔ جن چیز وں کے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اور جن کھانے پینے کی ممانعت ہے انہیں خرام کہا جاتا ہے۔ و درائع است کی کھانے پینے کی ممانعت ہے انہیں خرام کہا جاتا ہے۔ و درائع است کی کھانے پینے کی ممانعت کی چیز دن کے صول کے لئے جو درائع استعال ہو گئے ان میں ہجانے کہا گئے کہ جن کو اپنانے کی اسلام میں اجازت وی کھائے۔ کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو جن کی اجازت دی گئی ہے۔

المنظمة المنظمة

حصول رزق کے چارانداز ان دونوں صورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے حسب ذیل جارصورتیں וטיטי المريخ بيزجى طلال مورحصول كاذر ايد بعى طلال مو الم يزطال مولين حصول كاذر بعدرام مو ملا چيز حرام بوليكن حصول كاذر بعير حلال مو\_ المن يزجى حرام بواور حصول كاذر لعد بعى حرام بو حصول رزق كاحلال وجائز طريقه اسلام نے ان میں سے صرف پہلی صورت کی اجازت وی ہے اور ہائی میوں صورتول کی ممانعت کی ہے۔اب پہلی صورت میں دوخاص باتیں ہیں۔ من چيز جي ينفسه حلال مو ال كحصول كاذر ليه محى حلال مو ان میں سے دوسری بات مین حصول کا ذریعہ طلال ہو۔اسے کسب طلال کہتے ہیں اور اس وقت بھارے مرتظر میں موضوع ہے۔ اس لئے چیز کے طال ہونے سے صرف نظركرتے ہوئے ہم صرف اى بر بحث كرين كے كماس كے صول كاذر بعد طال مور ایک اور چیزید بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ کسب طال کے مقابلہ میں کسپ حرام آتا ہے۔ یعن ناجا ترطریقے ہے کی چیز کاحصول اور بیایک عام اصول ہے کہ اگر ضد اورمقابل کو بھی سامنے رکھا جائے تو کسی مسئلہ کی سے طرح سے دصاحت ہوتی ہے۔اس لئے لسب طلال پر بات کرتے ہوئے ہم کسی حد تک کسب حرام کو بھی سامنے رہیں گے۔

احكامات خداوندى اوركسب طلال (١) ـ فَكُلُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيْبًا (سورة النحل آيت نمبر 114 (رجمه) لین اے لوگو! اللہ نے جو کھے طال اور یاک رزق تم کو بخشاہے اسے کھاؤ۔ (٢) ـ يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلا تَتْبِعُوا خَطُوبَ الشيطن ط إنه لكم عَدُو" مبين" ( سورة القره آيت نمبر 168) (رجد) لوگواز من من جوطال اور پاک چیزی بین البین کھاؤاور شیطان کے بتائے ہوئے رائے پرنہ چلودہ تمہارا کھلادشمن ہے (٣) \_ يَأْيُهَا اللَّهِ يُنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنكُمْ وَاشْكُرُو اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ٥ (سورُة الفره آيت نمبر 172) (رجمه) العلوكوا جوايمان لائے ہو، اگرتم حقيقت ميں الله بى كى بندگى كرتے والے بوتوجو ياك چزيں ہم نے مہیں بحثی میں انہیں بے تکاف کھا و اور اللہ کا شکرادا کرو۔ اللهُ اللهُ عَلَا طَيَّبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ خَلَلا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي الْتُم بِهُ مُوءُ مِنُونَ ٥ (سورة المائدة آيت نمبر 88) (ترجمه) اجو کھے حلال وطیب رزق اللہ نے تم کودیا ہے اسے کھاؤ پیواوراس خداکی تافر مالی سے بیتے رہو

وكسيورام سينع كاللقن

الله الله الله الله الله الله الموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتا كُلُو افريقًا مِن أموال النَّاسُ بالاثم وَ أَنْتُم تَعُلَّمُونَ ٥ م المال المال (مال) (المال) (ا

اورم اورم اول ندوآ ہی میں ایک دوہرے کے مال نازواطر لقہ سے کھاؤ اور ندھا کموں کے آگے ان کوای فرمن کے لئے بیش کرو کہ جس دوسروں کے مال کا کوئی جھے قصد اظالمانہ طریقے ہے کھانے کا 

6

(٢) ـ يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا انْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ (مورة النساء آيت ممبر 29)

(ترجمہ) اے لوگوا جوام ان لائے ہو، آئیں میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے ندکھاؤ، لین

دین آ پس کی رضامندی سے بونا جا ہے .

زبان رسالت مآب علي اوركسب حلال كى ترغيب

1) صدیث قدی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ حرام سے پر بیز کرنے والوں سے تو

مجے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے'۔

2) بہترین عمل طلال روزی کمانا ہے۔

3) طال طریقے سے دوزی کمانا ہرمسلمان پرفرض ہے۔

4) الله باك إدرياك چيزول كونى يستدكرتا باورالله في مومنول كووه علم ديا

ہے جو مم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا اور وہ معم بیہ ہے کہ اے میرے انبیاء یا کیزہ چیزیں

كهاؤاور نيك اعمال كرو\_

5) حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه في حضورا كرم علي كالمنافع كرض المنافع من الله عنه في حضورا كرم علي كالمنافع كالمنافع من الله عنه كالمنافع المنافع المناف

فرمایا۔"رزق طلال کھاؤتیماری ہردعا قبول ہوگی۔"

نے فرمایا" آدی کا این ہاتھ سے کمانا اور برایس کیج جومقول ہو۔

7) حلال روزى كمانے والا الله كادوست \_\_\_

8) طال كمائى كاطلب كرنافرض \_\_\_

9) جس محض نے حلال ذرائع سے روزی کمائی دہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا

كماس كاجبره چود ہويں رات كے جاندكى مانندروش ہوگا۔

-10) جو محض جاليس روزتك طال كى روزى كھا تار ہے كہ جس ميس حرام كى ذرہ بجر ا میزش ند مواللہ تعالی اس کے دل کونور سے جرد سے بیں اور اس کے دل سے حکمت کے حضوراكرم علي كسب حرام سے بزارى ونفرت حضوراكرم علي في ارشاد قرمايا "اكرايك من حرام مال كها تاب اور جراس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول ہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ بندگی کو گندگی سے صاف 2) قیامت کے دن ہر خص کواس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے كايااورا \_ كهال خرج كيا\_ جو محض مرتے کے بعد حرام مال جھوڑ جائے وہ اس کے لئے جہم کا توشہ بن وہ کوشت کہ جس نے حرام کے مال سے برورش یائی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مروہ کوشت جوحرام مال سے ملاہوآ گاس کے زیادہ لائق ہے۔ جس آدمی کے پید میں حرام کا ایک نوالہ بھی چلا گیا جالیس دن تک اس کا کوئی مل قبول مبين ہوگا 7) المرام كالقاجب تك ورام كالباس خريدان من سايك حرام كالقاجب تك وه لباس اہن آ دی ہے جسم پررہے گااس کا کوئی مل قبول ہیں ہوگا۔ 8) / الك محفى كذاس كے بال بلحرے ہوئے ہيں جسم كردا لود ہے كمباسفركر كے آتا ہے اور دونول ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر کہناہے کہ اے میرے رب! اے میرے رب! و الانكدائ كا كفانا جزام كالمياج اس كالبياج ام كالماس كالماس كالماس كالماس كالماس كالماس كالماس كالم رام ہے ہولی ہولی ؟

كسب حلال كي بمه جهت بركات وحسنات آیات قرآ نیداور احادیث نبویه این سے کسب حلال کی فضیلت واہمیت اور كسبحرام كى ممانعت كے بيان كے بعداب مم كسب حلال كے چنداؤ اكد وثمرات كى طرف رزق حلال كمات والاولى اورقلبى اطمينان ميس ربتاب. T رزق طال كمانے والے كى دعا تين قبول موتى بين ـ 公 رزق طال كمانے والے كاعمال حدثول موتے بيں 公 رزق طال كمانے والے ميں يا كدامنى پيدا موتى ہے 公 رزق طال كمانے والار حدل اور بهدروبنانے 众 رزق طال كمانے والے كے مال ميں يركت مولى ہے 众 رزق علال كمانے سے انسان كوديگراعمال حسنه كى بھى توقيق نصيب موتى ہے. 公 رزق حلال كمانے والے كے ول ميں دوسروں كے لئے بلاوجہ نفرت بيدائيں رزق طال كمانے والے مس خاوت كاجد بموجز ن موتاہے۔ رزق حلال كمانے والالين دين ميں عدل كے ساتھ ويكر معاملات ميں بھى عدل رزق حلال كمائے والا چورى ويسى وغيره سے محفوظ ره كرمعاشرتى امن وسكون كا

فرآن وحديث يسرام ذرالع رزق كي نشاندى اسلام نے صرف ان چیزوں کا استعال جائز قرار دیا ہے جوخود بھی طلال ہوں اوزان كحصول كاذر لعه بحى حلال مورشر يعت اسلاميه ميل تجارت زراعت وغيره حلال ورائع رزق بین مین اس کے برطس بہت ہے جرام ذرائع رزق بھی ہیں۔ دیل میں ہم ان کا مخفراذ كركرت بن 519 1 اسلام نے چوری کورام قرار دیا ہے اوراس کے لئے قرآن عکیم میں ہاتھ کا لئے كاسزاندور ب- چورى سےمراديہ بے كركى كامحفوظ مال اس كى لاعلى ميں حاصل كراية وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُو الْيُدِيهُمَا جَزْاءً اللَّهِ كَسَبًا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ (منورة المائدة آيت نمبر 38) (رجمة) اور چورخواه مورت مولامرد دونول کے باتھ کاف دوبدان کی کمانی کابدلہ ب(اور)اللدی (Plunder & Dacaity) کو اور د اور د این اور د این اور د این ا سی کا مال این کی مرضی اور زضائے بغیر زبر دسی چھین لینااس کو بھی حرام قرار دیا كيات حضوراكرم عليه كاارشاد \_\_ ورج المحص نے لوٹ ماری وہ ہم میں ہے ہیں ا (Giving Short-Measures) \ ( はいいしましま) | 公式 و اردیا

فَاوَفُوالْكِيلُ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخُسُواالنَّاسُ اَشْيَاءَ هُمُ

(سورة الاعراف آيت نمبر 85)

(ترجمه) للذاوزن اور سائے بورے کرو لوگوں کوان کی چیزوں میں کھاٹانددد۔

وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ (سررة الهود آيت بمبر 84)

(ترجمه) اورناب تول مین کی ندکیا کرو\_

ماپ تول میں کی بیشی کرنے والوں کے لئے اللہ کریم نے تاہی اور ہلاکت

دين كالجمي ذكر كياب-

وَيُلْ لَلْمُطَفِّفِينَ ٥ الْلِدِينَ إِذَا الْكَتَالُو اعْلَى النَّاسِ يَسْتُو فُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوُوزَنُوهُمْ يَحْسِرُونَ ٥ (سورة المطفنين آبت نمبر ١,2,3) (ترجمه) منابي ہے دُنڈي مارئے والوں کے لئے جن كا حال بيہ كه جب لوگوں سے ليتے ہيں تو پورا پورا ليتے ہيں اور جب ان كونا پريا تول كرد ہے ہيں تو أئيس گھاڻا ديتے ہيں۔

(Bribery) אל נייפים (

رشوت بھی معاشرہ کی ایک برائی ہے جو گئی قن داروں کوئی سے محروم کرتی ہے اور کی سے معاشرہ کی ایک برائی ہے جو گئی قن داروں کوئی سے محروم کرتی ہے۔
کی تم کے خلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے۔ اسلام نے اس کی بھی مما نعت کی ہے۔
وَ لَا قَاءُ شُکُلُو اَامُوَ الْکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدُلُو ا بِهَا اِلْمَی اُلْحُکُامِ لِتَا مُکُلُو الْمِر يَفُا
وَ لَا قَاءُ شُکُلُو الْمُو الْکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبِائِمِ بِالْاِئْمِ وَ اَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ٥

(مؤرة البقره آيت نمبز 188)

(ترجمہ) اورتم لوگ ندتو آلیس میں ایک دوسرے کے مال نارواطر بقدے کھاؤ اور ندھا کموں کے آگے ان کواس غرض کیلئے بیش کرو کرتمہیں دوسروں کے مال کا کوئی جصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھائے کا موقع مل جائے۔

حضوراكرم علي في في الماكد

مرشوت دينے والا اوررشوت لينے والا دونوں جيني سي

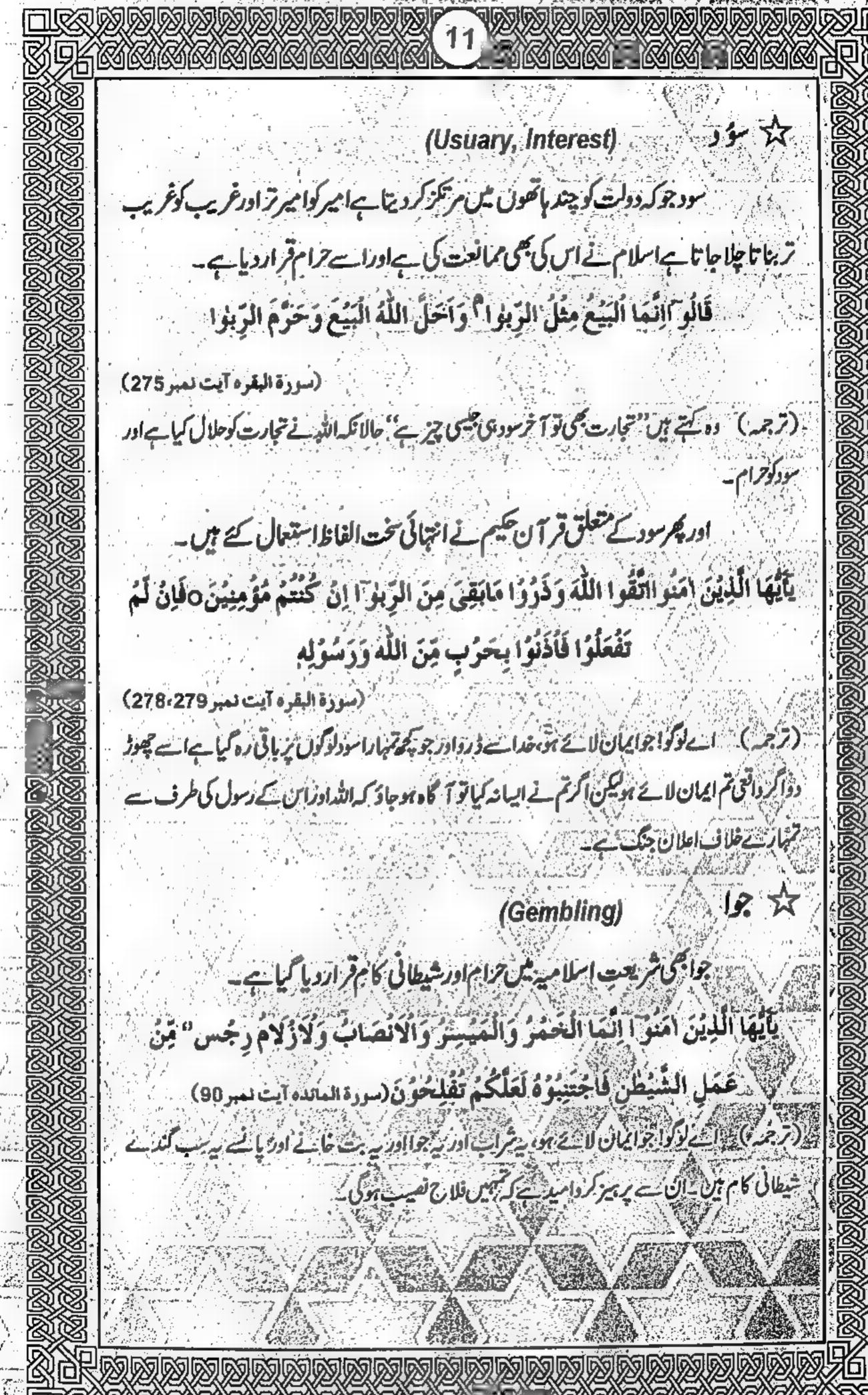

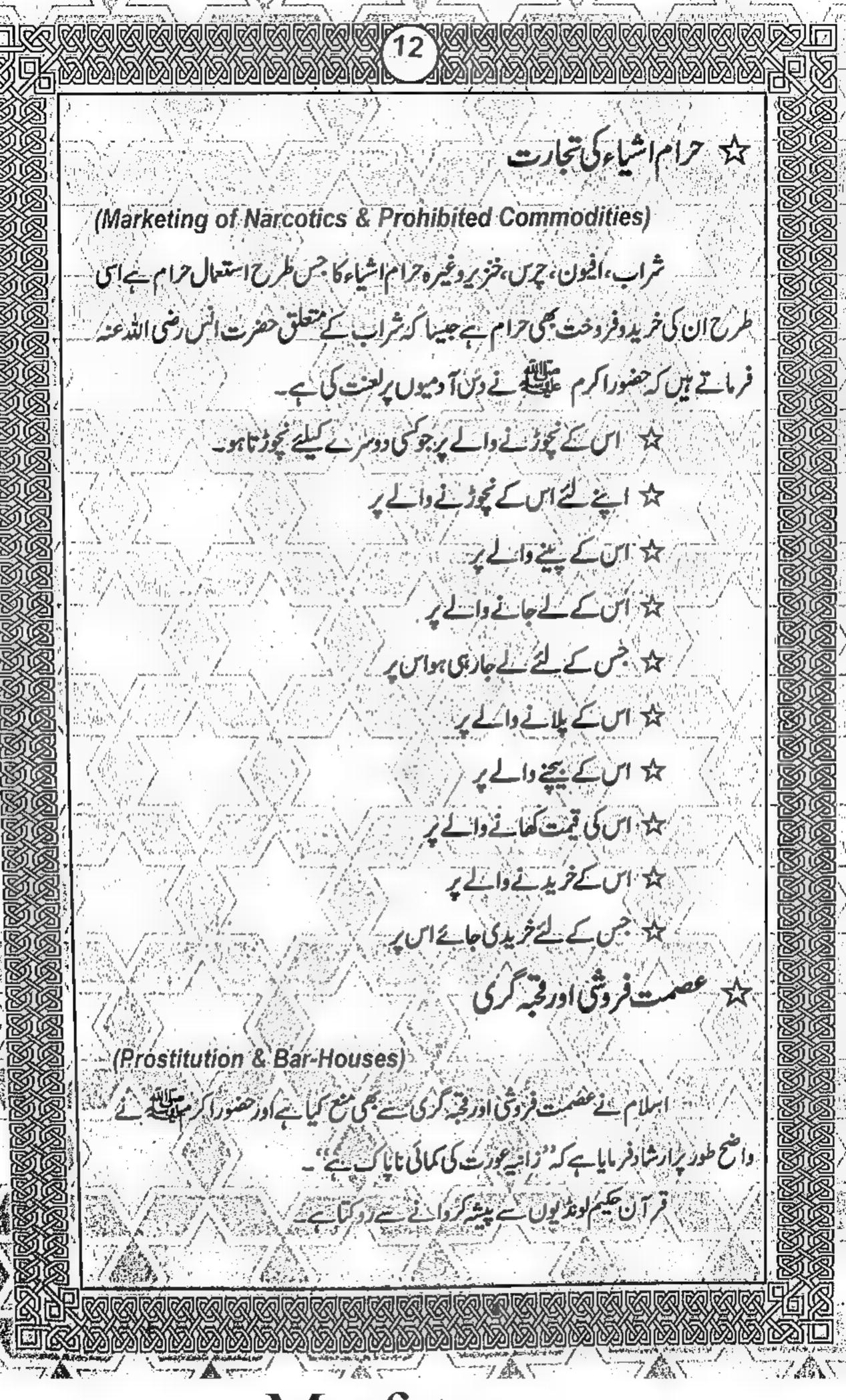

وَلَا تَكُرُهُوا فَتَنْكُمُ عَلَى البِغَآءِ إِنَّ ارَدُنَ لَحَصَّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُنياط وَمَن يُكُرِّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ ؟ يَعُدِ إِكْرَاهِ إِنَّ عُفُورٌ "رَّحِيم" ٥ (منورة النور آيت نمبر 33) ( رجمه ) اورا في لوغد يول كواسية دنياوي فا مدون كي خاطر فحبه كري پر مجبور به كروجبكه ده خود يا كدامن رمينا والتي اور جوكولي ان كومجود كرے ال جرك بعد الله ان كے لئے عفور ورجيم ہے۔ (Abulteration & Cheating) کر ملاوت اوردهو کردی ملاوث اور دموك دى ك ذر ليح لوكول كو تاقص مال فروخت كر كے جي مال جتني قيت وصول كرين وجى شريعت اسلاميد في منوع قرارديا بيد حضورا كرم علي كافرمان جس نے ملاوث کی وہ ہم میں ہے ہیں (Exploitation & Usurpation) ظلم اور جر کے ساتھ کروروں کا مال لینے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ جواس طرح مال فصنب کر کے کھا تا ہے وہ در حقیقت آگ کے کھار ہا ہوتا ہے۔ إِنْ اللِّذِينَ يَا كُلُونَ أَمُوالَ النَّهِمِي ظَلْمًا انْهَا يَا كُلُونَ فِي بُطُولِهِم نَارُ الْ وسيصلون سعير اه (مورة النساء آيت تمر 10) ر جد ) و دول الم المحالي من مول كما المائة من در هيفت دوات بين آك ب جرت ال وهرورجه كالجرى مول آك من جو الكي من الموقع كالمن كيار (Betrayal) مر المنابعة المناسمة المناسمة

قیامت کے روز اس کا بدلہ ملے گا اور اے اس کا حماب وینایزے گا۔

وَمَنْ يُعْلَلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يُومَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ

مَّا كُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلُّمُونَ (سورة آل عمران آيت تعبر 161)

(ترجمه) اورجوكولى خيانت كريةوه الى خيانت سميت قيامت كروز حاضر موجائ كالجربرة نفس كو

اس كى كمائى كابورابورابدلدل جائے گااوركسى ير يحظم نه بوگا۔

کسب معاش میں خیانت کی صورت رہے کہ مثلاً کوئی مشین وغیرہ کسی کومرمت میں میں است میں میں اسال میں اسال میں اس فتح

کے لئے دی اب ظاہر ہے میں چیز اس کے پاس بطور امانت ہوگی اگر وہ اس کے قیمتی پرز ہے۔ نکال کراہے پاس رکھ لیتا ہے اور اس میں گھٹیا پرزے ڈال کر مالک کے حوالے کر دیتا ہے تو

بيخيانت موگی۔

(Feed Back) حاصل کلام

ندكوره بالاحقائق وتعليمات كوسائ ركاكر برمسلمان كيلئ لازم ہے كدوه اپنى

تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے بہتر اور نقع بخش منصوبہ بندی کرے۔ کیونکہ انسان کی

مخلیق کامقصد توعیادت خدادندی ہے۔جیسا کرارشادہے

المَوْ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعُبُدُونَ

(ترجمه) اورنیس پیدا کیامس نے جو اورانسانوں کو تربید کدوہ میری عبادت کریں۔

کویا کہ بندہ وہ ہے جو وظیفہ بندگی بچالا تا ہے۔ بندہ بندگی کی بنا پر کامیابی و

كامرانى كى منزلين عاصل كرتا ہے اور عبادت اور بندگى كے دى صول بيس سے نو صے تو

كسب طال من بور يه موجات بن اب الركوني تامجهاور يوقوف عبادت كادسوال

حصه تماز، روزه، ج وعمره، جهاد، تسبيحات، ذكر وفكر، تلاوت واعتكاف وغيرهم كي صورت بين

اسے محفوظ كر بھى ليتا ہے تو اس نے كويا بندكى كے ايك سوحسوں بيل ہے وال فيصد عبادت كو

محفوظ كيائي جبكه بقيدلوك فيصدعبادت توصرف كسب حلال سيجس سے بخراور ي

15

نیازرہ کروہ صرف دی فیصد عبادت سے نیکیوں کے بلڑے کو جنت کے ق میں کیسے استعمال کرسکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

فَامَّامَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِينَهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

وَ أَمَّا مَنْ خَفْتُ مُو ازِينه فَامَّه مُ هَاوِية" ٥(سورة القارعة،٩٠١٥)

ترجمہ ایس جس کے نیکوں کے وزن بھاری ہول کے وہ من پیند زندگی میں ہوگا اور جس کے نیکیوں کے

وزن کم ہوں گے تو اُس کا تمکانہ ھاویہ ( دوزخ ) ہوگا۔ کہذا دائش منداور حقیقی کامیاب و کامران حقی وہ ہے جوعبادت کے دسویں حصہ

كے ساتھ ساتھ اصل اور بنیا دی نوحصوں کی حفاظت كا اہتمام پہلے كرتا ہے كيونكہ دسویں حصہ

کی قبولیت کا دارو مدار بھی کسب طلال ورزق طلال پر ہے درنہ جالیس دن تک نماز و دعا

صرف ایک لقمه وجرام کی وجهست مردود و ضائع موجاتی ہے۔

کلادِ عاکید کمات (Humble Prayer)

٦٠ ٱللَّهُمُّ اكْفِنَابِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنَا

الله بِفُطِلِكُ عُمُنْ سِوَاكِ

(ترجمه) اے میر ہے مولا امیری طلال سے کفایت فرما اور حرام سے محفوظ فرما اور غیروں کی بجائے اسے

فضل وكرم سے بھے فی فرمادے۔ الرالحدیث

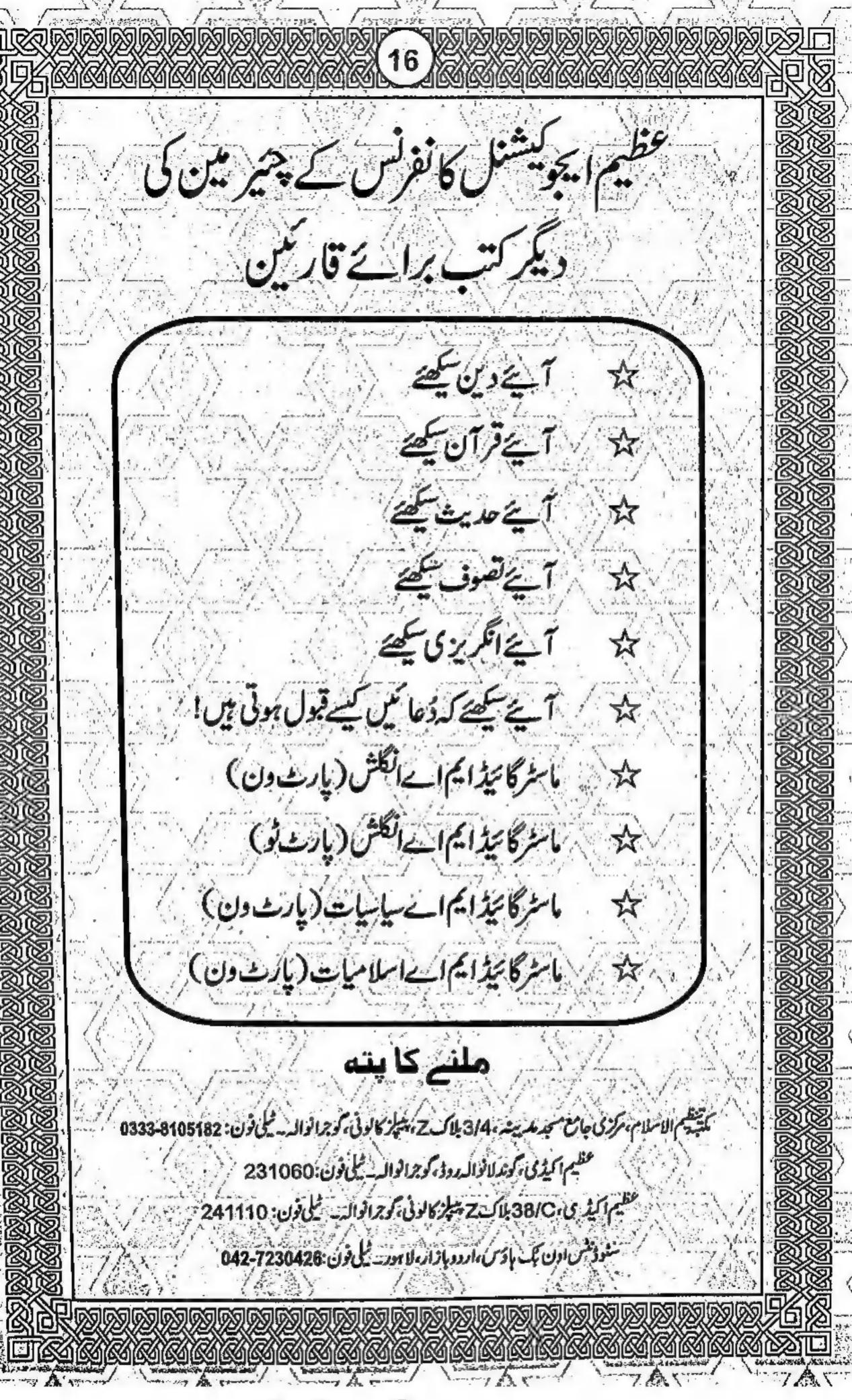



Allama Professor Muhammad Azeem Faroogi





Hazrat Allama Muhammad Saeed Ahmed Mujaddadi

# EDUCATIONAL CONFERENCE

The

Azean Educational Conference
(Regd) Pakistan, Gujranwala,
is an organization to educate the
masses by all means.

"Awareness, Education &
Confidence of
Is its motto.

New Century strongly demands
an enlightenedicducation-system
for the Muslim-Students to
meet the challenges of modern erac
For this sole purpose A.E.C.
will properly utilize all its

Marfat.com
Marfat.com

resources with the grace of

Almighty Allah